俸拾春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春 إن الله ين عنك اللها مردر كاكنات مفخر موجودا عَجَّ سَحًا دُمِوْزاسَكُ برابتام مولوى ابوالوفان يريم التسيني متبا بختياري مولوى فامل مرتمجه الخزر كريج بكلل الكان علنهمقوا

**桑<u>礒</u>甀嵹픃粢羮夹夹夹夹夹夹** إِنَّ الْإِنْ عُنا وروكرميلا ومبارك صغرت مسرور كأثنات مخزموجووا

زمانهالميت مين نجيع عرب ايك فصيح اللسان قوم تفي هر سرا كم فحت مين ابني تبغ زما ر دکھاتی تھی اسلام کی جو ہر شاسی دیکھئے کہ اوس نے اس قدر تی قابلیر روکا نہین بلکہ اوسکی رو بدل دی اور چرز ہابین بےجافخر ومباہات کے گیت گایا رنی تصین وه سرمو تعدیرخد ۱ د و والجلال کی حمد ونعت کی نغرسنجی کرنے لگین حمیمیوین ا وزنکاح کی محلب سے خطبے اوسی وقت کی یا دگا رمین - اسلام کی اس دیر منہ رہے نے کے سائے رہیج الثانی سلتا تلاکی اٹھائیسوین ارخ میری حیوٹی لڑا کی ره مگر کی سبم اللّٰدے موقع پرجب احباب وعز برجیج سوسے تو مین نے پہرخطبہ بڑ ماجسين تأسب اسلام سكے محاسن اور رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سكے ح زنرگی مخصراً بیان کئے تھے خطبہ ایسامقبول ہواکہ اوس کے بعداجا ب رمن داخل كرك شايع كرا يندكيا-

ین اسینے است وون حضرت مولاناحا نظ اخ ند محد حسد مصاحب اور نواب مولوی بشیرالدین احمرخان صاحب کا شکر گرز اربون که انہون سنے اسکا مسودہ ملاحظ ا فرطا كرمنرورمي اصلاحين فرما مين -ا ر ما لر مفروری اصلاحین فرمامین . برا دران اسلام سے اسید ہے کہ وہ اس سے فائدہ اُٹھا مُن گے ۔ در مصنف کو دعا وخیر سے یا دفر مامین گئے ۔ مره حادی ا نن نی ساستانی حیدر آبادوکن تحدسسجاد مرزابيك دملوي

## بسالتالؤكن آرميس

اَئُحَنُّ بِلِّهِ الَّذِی لَهُ مَا فِی السَّمَا اِتِ وَمَا فِی اَلَاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْلُ فِی الْاحْرَةِ وَهُواْ لِحَکِیْدُ الْحَبْیُرُ- وَالصَّلُوُّ وَالسَّلَامُ عَلَیْ خَبْرِ خَلْقِهِ مُحَکَّرِ وَاللهِ وَاصِحا بها جمعین صابر!

گرست ته دس باره سال مین دلی آن کا اتفاق توکئی با رموا یکسک تکی دفت کے سبب تمام احباب سے طاقات نہین ہوسکتی تھی۔ مین آب صاحبا کٹا منون ہون کہ آپ نے اپنی تشریفی آ وری سے آج مجھے فزت بخشی وقت کو ولچسی سے گزار نے کیلئے کچھ با نین بھی کرنی چاہئیں ۔ لیکن کیسی با تین وہ بائین نہین جبی جو ابدہی یوم صاب کرنی پڑے ۔ ملکہ اسی با تین جو ہا ری اصلاح حال کم مفید مون ۔

انسان کے جیسے طالات ہون وسیسے ہی ادس سکے خیالات ہوتے ہیں خوش حالی ادر تندرسی کے زیاز مین عیش وطرب کے خیالات زیا وو آتے ہین

له تمام تغریف اسی الدکومنراوارب ، که جو کچهدا سانون مین سب دور جو کچه زمین مین من سب دور جو کچه زمین مین سب (سب ) وس کاسب اور آخرت مین مجی ادسسی کی تقریب سب ادر و جی کست والا ادر إ خرست -

بیاری ا در صیبت بنے زاندین مصیت و فع کرنے ا ور تدابر صحت کا خیال بہت آیا بان من حیثیب شد. انقوم سارمین اور بیا رحمی حان ملب - الکا مرحن -| بحا ً وری احکام خدا و ندی سے عفلت اور ار لگاب معصیت - اسلئے ان سے جلسه مین خوا ه بژامویا چپو<sup>ن</sup>ا محلسی مویا تمدنی ایمسیاسی سواے اس سکے اوا ذكرموسكتا سي كدمرض كي وواحصول صحت كانسخه شفا يالي كي تدبسر سينے اصلاح ںال معامشیں ومعا د کی تد ابسر رینحور کیا جا سئے ۔ مرض منصیت ہے توعل<del>ے</del> اس کم سواا وركيا سوكاكرسب ملكرا للداللركرين-آكرين كرا لله تَطْمِئُنُ الْقُلُونُ الله تعالیٰ خووفرا ماسے۔ وَمَالَكُوُمِنُ دُوُنِ اللهِ مِنُ وَلِيٌ وَلَا يَضِهْرِ اور سم المانون كا الله كالمرك سوانه كونى ووست ب نكونى مردكار ں کین انتد تعالی کی جمت اور مدد حاصل کر شکیے لئے ہم کو اپنے تیکن اس فابل نبانا چاکھا ، الله تعالی مهمیر حمت نازل کرے ہم دسیکھتے بین کہ خدا و ند تعالی نے متسام کا ُسا ت مین ایک منتظم؛ ورناشغیرقا نون جاری کرر کہاہیے اور تمام د اقعاس ا وس کا نون ا در انتظام کے بموجب صا در موستے مین -سُسْتَةَ اللهِ الَّاتِي قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلُ وَكَنْ يَحَ لِسُتَقَاقِ اللهِ تبك يُلاً -یه الندکا وستورسے جو بہلے سے ہو ماجلا آ باسہے اور دىتورمىن كىمبى د تغير <sub>ك</sub>ىندل نېو ئاسوانديا ۇگے-

جيطرح مورج اورجا ندكاطب لوع وغووب اوررات ا درون كأفهو رمقرره قاعدون بوجب مزئاسبے اسبطح قومون کی ترقی ا ورتنزل کے حبی خاص خاص قوا عدمہن ا درمینیا ا ون اصوِل رِيکار مبند نيهوه السّا نون کوتر تي اورعروج پر مهو سخياستے مين وه ونيامين قائم نهين رومكتي-كائنات كى تمام چىزىن متدرىج بيداموتى اورتبدرىج فنا ہوتى بين كين اُنين دِّت مَك زوال نهين ۾ ما حب مُك كه <sub>ا</sub>ون مين <u>سسے</u> وه معلاحيت وه قوت گ ئے جورونکی بقاکیے لئے ضروری تھی۔انیا ن کھی ٹر ہا نہ ہونہ وہ کھ اگراوس کے صبح وقوا دمین تحلیل و ترکیب کا انتظام خراب ندمویا ا دسکا مزاج افتار ه نه شیخه کوئی قوم فن نه مهواگر ده اینی اوس فابلیت ا ورصلاحیت کوفائم مکم نے اوسکومعراج ترقی پر بہوسنجا یا ت ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَوُ يَكُ مُعَاتِرًا لِعَمَتُمَ ٱلْعَنَهَ الْحَلَّ فَوْمِيَحِتَّى ثُغَائِيرِ وَامَّتَابِٱنْفُسِهِمْ-، ملله برن نهبن وه نعت جوا کیسٹ و م کو دی تھی صب مک وه اپنی صلاحیت بس، گرمهم و میصیه من که اندنس داسسبین ، مین جان سات سورس مکسب لما نون كى تىذىپ ومتدن كا ا فتابسسىكرا ون برس نصف النها و بن الرقت كيك شخص معي نهين ب ع وكلم تلا إلى الأللله هعهد لا الله كاكبين والامور أكريم و كيفيمين كه مندوسان مين ملا نون كالعلنه

رنمنٹ قائم ہوئی ( اور مین صاف صاف کیون نرکہون برکش گورنمنٹ نے سے خارج کر انہیں جا ہا۔ اگر مم و سکھتے ہیں کہ بورر قبال غ و ب مبور ہاسے -ا ورحو ملک اورہ کے بزرگون سنے بمٹس بہاخور • ء وه او ک<sub>ل ن</sub>ا قابلت \_ رجع جابان سسے چئے تجھز میں نہیں جھین سکا ایر ان و ترکمستان کے علا۔ ہا مل غصب کرر ہاستے۔غرفن جب ہم و سکھتے کہ یہ زمن حبکو اسلام کے نہ نے کا فخر تھا آج ملما نون رِیمنگ ٹی جاتی ہے ۔ توہکو مانیار ٹاست نون مین سے ضرور کو ئی ایساج مبر کو ئی الیسی قالبت کر ہوگئی سے جواو کو رواری سکے رتبہ سسے گرارہی ہے۔ اور اس زمانہ کی حالت پونور کرنے سے قوله کی تصدیق موتی ہے ک<sup>رد</sup> مسلمان در گور ومسلمانی در کما س<sup>ا</sup>" قا نون قدرت كبين كهما جوانهين سے نيكن مظا سرقدرت مين مم اوسكو د-یم و سکھتے من کہ یہ قانون قدرت ہے کدزور آور کمزور کو مٹا نے اور فاکر َں کر ہا ہے بلی چہ ہے کو کھاجا تی ہے کہ آبی کو یہا ڑ ڈا اناسبے اور کے کھ لیا ہے کڑی کہی کاسکا رکرتی ہے۔ بازا در ببری کبوٹرکا گا کرتے ہن پرتیگی جانورون کو کھا جا 'اہب ا ور انسان شیرکو ہلاک کر ناہیے ۔ اسطح جوانواہ انبى حفاظت نهين كرسكتے وہ رفتہ رفتہ سنتے جائے ہين - انسان اس قانو بن سح تنف نہین ہے ۔ جو قوم تنا زع البقائے میدان میں اسینے تنین قائم نہین رکہا تھ دہ عاد وٹنر دکی طرح مٹ جانی ہے ہیووی فناکے کنارے پر آسگے لمبن ملیا نوکٹا

بنت بن ۔ ا سکی صرف میہ وجہہ ہے کہ تنا زع البقا کی خاک من ہم ہاریے ٹ سے کی علت ہیں۔ ہے کہ سمکو نوامیس نطرت کا کم الہی کی ہمریا نبدی نہین کرتے اسلام سنے سکوید نہین نے دسرے بیتے رمین اور کا ملی اور تن آسانی اختیار کر۔ ہِ جا مین ۔ یہ ہنہین کہا کہ خو دغو صنی اور نفنس مرستی شیوہ کر سکے اپنی قو می مٹائین ۔ مکند پر بتعلیم دی کرسعی و کوشش جد وجید اختیا رکزین ا در زھرف ہے رتقا ملکہ قومی تقا کے لئے حان کھیا مُن ج تَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجُو وَاوَجَا هَلَ وُ سَبِبْلِ الله أولئك يَرُجُونَ مَنِحَةَمَتُ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَفُونَ مِنْ سَ حِسْنِهُ ولاكَ ايمان لا-نے امترکی را مین ہجرتین میں کین اورجها وسمی کئے - یہی من و خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹے بن اور انٹر سختنے والا ٱلَّذِ يُنَ الْمَنُووهَا جَرُوْا وَجَاهَلُ وَا فِي ٣ للهِ بِآمُوَّا لِهِمْ وَٱلْفُسُومِهُم ٱعْظَمُ دَرَجَةً عِنْلَ اللَّهِ وَإِوَلَٰئِكَ هُدُالْفَائِزُونُ -جولوگ ہیما ن لائے اور (وین کے لئے) انہون سنے <del>ہج</del>رت

ہے مین کہین بڑہ کر مین اور نہی مین جو منترل إِنَّمَا المُؤَمِنُّونَ الَّذِينَ الْمَنْوَيِاللَّهِ وَرَسُو لِلهِ تُحَيِّرَ خرتذتأ بُوا وَجَاهَ لُ وَا يِهَا مُوَالِهِ هِدُواَ لَفُسِهِمْ فِي يَبِيْلِ اللهِ أُ وَلَيْكَ هُمُ الصَّلِ فُوْتَنَ -بس سیے ملان تو وہ من جواللہ اور اوس کے رمول پر ایما ہے تھے ی طرح کا ثنگ دوسشبہہ) نہ کیا اور اللہ کے رہتے مین اپنی سیات ما کی ش کی دحقیقت مین ) یہی سیج دمسلمان) مین -يهه فاهرسي كه هجرت ا ورجان اور ال سيے مبد وسعي من احرمین قومی بقا ا ورقومی ترقی ہی کے لئے ہوسٹکتے ہیں۔ لیکن جب لما ن نفس رِستی مین گرفتار من ۔حب ہم دسکھتے مین کرخو ن کر ا جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان اسنے نہی بھا ٹیون کی بینج کتھی ردف ہن تو ہر کو مانیا بڑ ہاہے کہ مسلما نون نے قرآن شریف کے ام ادراوس پنچیرکے ارثا د کوئمبلا دیا ہے جہ ہرمو قعہ پر اُمتنی المتنی فرما اكرتا تها-یا ہا ری یہ، بدستی نہین ہے کہ اللہ تعالی توہم پر اتسا م<u>رسط</u> موكه مها رى مراميت كيليّ ابن اليابيا رامغمر بمنيخ ص كي سنب

لَقْلَ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنْ ٱلْفُسِكَمُ عِنْ الْصَاعِمَ الْأَعْلَىٰ مَا يَّهُ رَحْدِيْسٌ عَلَيْكُدُ بِالْمُؤْ مِنِيْنَ مَ وُقَّ تَرْحِيدِيْفُ " لوگو إنتہارے باس تم ہی مین کے ایک رسول آ سے ہیں -تہاری تکلیف انبرشاق گزرتی ہے اوراون کو تمہاری مہیو و کامو کا ہے۔ داور) ملمانو کن پر نہایت درسے تنفیق داور) مہرا ن من -اور ما رابه حال ہے کہ اوس پغیرے حالات سے کما حقہ آگا ہی ہی۔ ۔ ا سرے اس خطبہ کا بڑا مقصد نہی ہے کہ مین اوس بیٹیسر کی جب کی نان من خدر نے وصا ارسلنا الارهمته للعالمین فرایا ہے کیبه ما لات بیان کر ون-التدريسے بے واياہے۔ مَا آيُهَا النَّاسُ قَلُ جَاءَ كُمُ الرَّسُولُ مِالْحَقْ مِن تَنْ تَكُونُ غَامِنُو خَنْدًا لَكُمُ وَإِنْ تَكُفُّ رُوافَاتَ لِللهِ ا فِي السَّمُواتِ وَالْآسُ ضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيفًا اے لوگو بہدرسول ویسنے ختر ) تہارے پاسس مالک کیطرت کا سچى بات كيكرة ياہے - اومبرايمان لاؤ-يهة تهارے كئے بهتريوگا ا در اگر تمرنه ما تو الله تعالى كاسب حوكميه اسانون اورزمينون مين ب اور التّدع فروا لا اور حكمت والاسب-

یا کرتا ہے جوابسی شریعیت جاری کرتے من جولوگون کی اصر بطلامى لفظ بهن جن كى حقيقت ہ ہے صاحبون مین سے جن لوگون سنے انسانون اور اوکی طبالہ ا غور کیا ہوگا اون کو تیصر بات معلوم ہوئی ہوگی کرجما وات و نبایّات یاع حیوا نا ت کی طرح تمام النان نه ایک سی فصلت ایک سی عادت ایک م اخلاق ر کھتے ہائے نہایک ہی انسان اپنی ابتداد عمرسے لیکرآخرنگسس ہی روش ایک ہی طریقہ ایک ہی خیال اور را نے برقائم رستاہم ن البیسے ، ومیون کو دسکھتے من جرا دامُل مین خراب - بھلن تے ۔لیکن ہومین نہایت نیک ۔ نہایت شریف اورسیدیں گئ بيه بمبي و کھائي ديتے بن جرإبتدامين نيک روميرا ورخدابرست تقي ن بعد مین بدرویه اور گراه ہو سکتے ۔غرض سرایک مثال سے یہ بت ہو ہاہے کہ انسان مین تغیرط لت بہت ہم سانی سے ہو تا اور ہو ک مرت ان ن کی خصوصیات طبعی ملکه اساب خارجی سمی انساں کی وررويه پرمېټ اثر دُّ اسلتے مين پچونخوانسان دنياين مخ محلوقات وور افضل کا نیات ہے۔ اس سب سے جو انمال اوس ہے صا در سون کے اولکا اٹر ممی و نیا کے امن آسائٹس فلاح پرزیا دہ وسیج زیاده پایکدار ۱ ورزبا ده نتیج خیز پوگا - آپ و سیختے بین ک<sup>رب</sup> ا نسان

اصول مكام احسلاتي سك يا نبدرست اورباسم انتظام اورتندن كوقالم مكام ہتے من تو ملک مین کسی سرمنری اور کیسی وسٹسمالی نظر آتی ہے تک بب میمی لوگ اپنی قوت بهیمی وسعی *سے کام سلیتے مین تو ملک ویر*ان شهرریاد خلفت پرتیان موجاتی ہے۔ اور عبا و الٹر کے خون یا نی کی طرح به حات مِن متھوڑی دیرے لئے فرض کیے کہ تمام انسانون کی خصلت مین اخا ترسی خونرنزی ۱ درخنگ وجدال کی قوت زیاده بر مجاسئے تو ونیا کا کیا ا مال مو - بربا دی - فنا - بریشانی - ویرانی مارے عالم مین تھیل جائے -نہ یا ن بہاتے اور گنا ہ ومعصیت بھیلاتے بھرین - ٹاریخی شا ہرہے کد سکڑو رس کی اس می نبی نوع انسان نے جرتہذیب وتمدن کی وعو میرار د نیا کے امن مین خلل ڈوالا ہے۔ اور شقا دت وسفیت کا کو ٹی کا م نہین ج کین و نیا کی خوش نسمتی سسے بعض قدرتی اساب اسلیے بیدا ہو بن جران ورنده خصلت انسانون کی ملبیت کی باگ مور ڈسیتے مین- انسانو کی خوش قسمتی ہے اوکی طبیعت مین اثر ندیر یا وہ ہے اوسکی روحیطی برا کی کیکر بجرجاتی ہے استطرے سمل الی اور صداقت کی جانب سمی مرجاتی ہے ۔ ا یسی اوسکی سنجات کا ذریعہ سب ۔ خدا دند تنا سامے جرسبے انتها کا درا در سام آ در رحیم سے اون مین کوئی الیاشخص پیدا کردتیا سے جواوس قوم ا ون کی علطیون پرتمنبه کر تا ۱ ور ۱ ون کو را ۵ راست کی طرف م ایت کر تا وَاللَّهُ تَخْتُصُ بِرَحْهَيْهِ مِنْ لِيُّشَكَّا وَ ارْ اللَّمِن كُوالِهَا

ہے سئنے خاص کر لیپاسیے '' اصطلاح میں اس پخف کو پغمبرسکتے تنفیض ہو! ۔ {ورلوگون کو خدا کی مرضی سے آگا ہی دتیا ۔ یے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اسمیسے لوگون میں جو گراہی ا ورضلا ماشخص بيدا موجواون خيالات مشس کے ہان حضر ہم آج کل مہی دھسکھتے ہن کہ تعض لوگ بہت اچہا شعر سکتے ہن اگرچا ما ندون مین کو کی شاء نه ہو۔ اورجب اللہ تعاسیے کسی شخص کوممتا ښاسب تو مليا ت تسريغه اوسکې طبعت مين خاص طور پريد اکر و تيا ہے عِقْلِ سِلِمِ رَكِمَةًا سِسِيِّے وہ واقعات كافتِچ طوربِر اندازہ كرَّا ت سے صحیح ترائج کا آ ہے۔ اس طرح اپنی قوم کے اعال غائرُ نَفْرِ وْ وَ لَمَّا سِبِي لَوْ ا وَسَكُو بِيِّن خَرَا بِيا نِ نَظْرَ آتَىٰ بِنِ- ا دَر ا ون سے پرمبنرکر <sup>تا</sup> ہے ملکہ د وسرون کو بھی ا وان ب ا در کم *ساته* و حی کی تعلیمر <sup>ژ</sup>ما مل ہو تی سیے جو خا<sup>م</sup> بر قول مرمنی الهی ٰکے مطابق ہو<sup>ی</sup>ا سبے اور او<sup>س</sup>ی تعلم شرمیت ، ـ مجب كك لوگ اوس شرىيت برستيلتے من اون كى حاللہ ا ورجب اینین گرانی پیدا موجاتی سب تو نوم ون کی ا لی مهوجاتی سه و اور پیمر د و سرا بینمبرمبعوث. جوا**رن کو او رمرونو د**ہی شرعیت کی تعلیم وتیا اور او ن کی حالست ک

وَيُزَكِّ مُكَنَّدُو يُعَلِّمُكُو الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةِ مَ لَعَلَّمُكُوُّ مِنَاكُوْتَكُوْ لُوُا تَعْلَمُوْنَ -بالبعيجا ہم نے تم مين رسول تم ہي مين كا ۔ جو ہا ري ٱميّن مُكو برو 6 سٰ ستے اور تمہا ری اصلاح کرتے اور تم کو کتاب اور مقل کی بابتین سکھا تے ۔ اور ممکوالیسی الیبی ابنی تباتے جبیلے سے تم کومعلوم آج سے چودہ موبرمس میلے کی تاریخ اٹباکر دیکیو ادس زما نہ کے لوگون کے عادات اطوار اخلاق معاشرت خیالات اور مققدات مرسی مطالعہ کر و تومعلوم ہوگا کہ اوس زما نہیں جالت تا رکی خوزری ہے جیا تی را می شرک وکفرکی کثرت تهی - اتباوقت نهین سے که مین جید اگریجی نهاتین بيان كرسكون - روا - فارس يوب - كي ما ريخ الباكر دېگهه لو اور اوس زمانه كي الت کا بتہ چلا وُ تومعلوم ہو اسب کہ اوس زمانہ مین ا سیسے بیٹیرے مبوث ہوسنے کی ضرورت تھی کجو ا دن خرا ہون کا استیمال کرے ۔ اور لوگو ک اہ راست پرلائے ۔ خدا و ند تعا لے کی بے انتہا رحمتون مین سے ایک سرے کہا وسنے ایسا بینمیر ہیجا ہو" رحمۃ للعالمین "کے نقت کیارا جاتا ہیے۔جس کی سیحی ا ور سبے مثل تعلیم سنے دنیا کو ضلالت اور گراہی سسے لکا لا۔ اور املام کے نور سنے تمام عالم کومکنور کرویا۔

تىلىر د وطرح كى موتى ہے۔ا كيب تو شال سے اور د و سرى گفين . لوگ اوسکو د کھکر اتباع کر من - ا در نیک نجائین - ا ور ہ مسسرى تعليما وامرو نوابي شربيت كاعلم سكها' ج وحی ا درا لهام ربا نی سکے ذریعہ سیٹے حاصل ہوا ہو۔ شالی تعسلم ریخور کوسنے سکے سیئے ہم کو رسول اللہ صلی اللّہ علم نح عمری ۱ در وا تعات زندگی کا مطالعهٔ کرنا جا سیئے۔ ۱ درحقا کتی شرکویة م کر نے کے لئے قرآن وحدیث کا علم منرورے ۔ یہ ناحکن بات ہے ا سیسے ننگ وقت ا ورمیو نے خطبہ میں ان ‹ و نو ن با تو ن کا مبیان نْبرح وبسط کرسکون . مین صرف مثال سے طور برحیٰد د ۱ قیات بیان کرونگا ے أبت سوكاكر اتحفرت صلى الله معليه وسلم كي فوات با بركاست من یسے ادعات سے جوانیان کا میں سولنے جا ہئیں۔ اِ تلک لی خلق عظیعہ اور آپ کی تعلیمانیں نظرت انسانی کے مطابق برتخص بلامتحلف عِل مكمّا ليب - او رميي بهبت بطِ ا شوت كِ سیحے تبغیب را وراب کے دین کے کائل ہونے کا۔ مخضرت کے وا تعات زندگی کا مطالعہ کیا حا۔ سلخ سنطفاً آيكوصفات حميده سيه متصف بيد اكياتها - أ ور' بغرسنی کے زمانہ مین بھی آب ہے تو کی ایسی طفیف حرکت صاور نہر ہر ئی جیا کو کنجم ن سسے موا کر تی سہے ۔ خاسنچ حس زیا نہ مین آ پ علیہ معتریج

ن تے اور وو د ہ بیتے تھے تو **مرت بیٹان** راست کا دو د ہ بیتے اور کیا ، اپنی رضا ئی بھائی کے لئے چہوڑ دیتے تھے۔ آپ کے بول وہر ا 'ز ت مقرر تیکھے کہ 1 دمیوقت آ پ کوجا دخر ورت پر لیجا۔ ورہ یہ کے کیڑے کہنی کا پاک نہ سوتے ا ورنہ کھی آپ کا سربر منہ آپ کے والدحضرت عبد اللّٰہ کا انتقال آپ کی و لا ور قبل وانحعا مصرت آمنے آپ کوچیہ برمسس کاجپوڑا تھا اموجہ سے ب کے کفیل اپنے ہے وا و اعبد المطلب ہوسے ۔ ووٹرس بعدا ون کا بھانی يًا - تب ابوطالب، يب سك يجا ف كفالت كى - اس زار من كم معلم من ب سالی ہوئی۔ اور ابوطالب نے آپ کے وسلہ سے مینیہ برسنے کی دعا ما گی ۔ اللّٰہ تعاسے نے نوٹ مینہد برسا با ۔ ابوطالب اسیسے خش ہوسئے ن بهتیج کی نا ن مین تصیده لکهامس بن اس دانند کا ذار کیاسیم وه اب بهی موج دسیے اور و اقعہ کی صداقت کی شہا و ت ونیا ہے۔ بار وبرس کی عمر بین انحضرت ابوطالب سکے ساتہ لبفرتجا رست ٹنا م کو گئے۔ راہ مین بجیرہ راہب سکے صومعہ کے یاس اتفاق تیا کم ب نے آپ کو علا مات نبوت سے بہجانا ۔ اور ابوطالب سے يه بيغيبر ہونے واسلے من يہو و و لفارسے ان سکے وشمن من انگو ما مین نه لیجا و منانچه ا بوطالب سنے ال تجارت بعیرہ بھا ا*وما*ت جب آپ جوان موسے ثرحن وجال کے ساتبہ رعب وشان آما

لوگ آپ کا و فار کرتے تھے بڑے بوڑ شسبرت تمي كرمخذ دصل الله عليه والم ن خیانت بنین کی رکسی ورت کی طرن نظر ی کی غیبت کی نیکسی سے ترمٹس رو ٹی سے کلام کیا اور تا لدار بي لي خد سير نا مي تعين ۾ لوگون کو نفع مر کے با ہر بھیجا کرتی تھین- انہون سنے انیا ال تحارث آنفیز يلفزه روانه كيا حضرت خدىجه كا ايك خلام إ در ايك مزيز نے کی شاخت کی اورجب مال تجارت نفع سے فروٹ کر سکے آ <sup>نِ وا</sup> بِس تشرِّلیف لائے تو ان دو نو ن شخصو ن سنے آسخصرت کی بن کی کوحفرت مَدیجہ سنے آپ سے کاح کر لیا۔ ب انخفرت کی عمره مرسال کی متی توخانه کعبه کی مرمت پژ ا قریش اسکی تعمیرین شرکی شعے ۔ آنحفرت بھی تپھر کندہے یا جب خانه کمبه بن محیکا تو پرسجت و نز اع پید امونی کرحجر امو د کا وسكف ساور مبراتفاق انخضرت حكم قزار دسئے سگے فرایا کہ چا در کا کو چیکٹر والو - امطرح سب نے ملکر تیجر کو اُٹھایا۔ اور انحفرت سکے وکیل نیکر اسینے ورت سارک ستے اوسکو اصل حکمہ پر رکھد

ں دانشمند انتکت ہے سب خش مو گئے ۔ جاسیس سال کی عرضی اورطبیت گوشهٔ نشینی کی طرن اکس تھی اکشراً پ ا مین تشریف لیحاستے ، ورکئی کئی روزیک و یا ن رستے - اس عالم تنهائی مین ایک ون حضرت جبرسُل رسول، نشرصلی انترعلیه وسلم کے یاس اَسےُ وہ ہوسے مبرئیل نے کہا پڑسوا پ نے فرمایا سمجھے بڑتے ہن ہیں ۔جبرئیل نے تین با را پ کوخوب و ہوجا اور کہا بڑ ہو۔ [ قریم| بلانسیم رُبِكَ الَّهِ ى خَلَقَ - خَلَقَ ٱلْانْسَانَ مِنُ عَلَقِ إِمَّ وَرَبُّاكَ الْأَكْرَمُ الَّانِ يَ عَلَّمَ بِالْمُسَلِّمِ عَلَّمَ الم نَسْمَانَ مَمَا كَمْ يَعِمُ لَكُورَ مَا يِهِ مِنْ إِنَّهِ مَا لَكُونَتُ لِمُ لاکریے کیفیت حضرت خدیجہ سے بیا ن کی انہو ن نے اسنے مجا ٹی ورقہ دریافت کیا ۔ ورتونے کہا کہ خوٹ نز کر و وہ فرسٹ نہ حضرت جبرٹل ہن ا ورمحمر بيغمير غدا بين -

له پڑہ اپنے رب کے نام سے میں نے نایا۔ نبایا اُدمی کو ابو کی بیٹکی سے ۔ بڑہ اور تیرارب بڑا کریم ہے جس نے عاصم کیا یا تا ہے سسکہایا آ دمی کو جرز جانتا تھا۔

ی طرح رفته رفته لوگ و اگر هٔ اسسلام مین نشریب مونے سکتے۔ مکہ مین د لَرُكُوسَى البَحِ كَا مُسِينِينِ آيَا قُرِيها رُيرِحِيرٌ وكر آواز دِيجا تَى تَقَى ـ لوگ آ لے گئے اور قبلون کے نام لیکر مب کو لکا سنے ، اور سیم کر کوئی امر اہم سیٹس آیا۔ و سری طرف ایک بڑا لنکر اس سے چیباسے کہ د قنا تم پر حمارکہ اد رتم کو نبا مکر وسے تو کیاتم ا وسسے با ورکر وسکے ۔ لوگون سنےجرار ے محر تم سیم موا ورم لوگون نے تم سے کھی ہوسٹ نہین سا ۔ *آنحفر*ت سنے کہا کہ سیمنے عذاب منمِت آسنے والا <sub>س</sub>ے ج بغیر فوحید کے وقع نہین ہونگا ۔ پیٹسنکروہ لوگ متفرق ہو گئے ا در ابولېب سنے کہا کہ گیا ممکو اسی د، مسطے جمع کیا تھا ۔" ، وسر لوگ رسول خد اکی می لعنت برآ ما وه موسئے - اور طرح طرح -ا ندا سُن د بنی شروع کر دین ۔ وہ تو اُنخفرت بڑسے بروہار محل بېم شتمے ورنه ایک به عا ۱ دن سب کا خاتمه کر دیتی - گر آ پ تمام اندائین سہتے اور لوگون کی اصلاح حال سے سلئے بر ابر کوشش فر ماتے ستھے ۔جب ممل ن بہت نگک موسٹے اور الل کر سنے اون کو ما نے کا کو ٹی د تیتر اٹھا نہ رکہا تو بعض نے اسخفرت کے حکم کے بہجم ، مبش مین بجرت کی ۔ اور وعوائے نبوت سکے تیرہوین سال ابخہ

نے بھی مدنیہ منور ہ کو ہجرت فرا کی ۔ کیو کک مدنیہ مین بہت سے خومش جمع شھے ۔ ۱ ور و ہان کے لوگ سرمال مکہ من آ کربیت کرستے تھے۔ اہل دینہ کے معلمان ہونے اور کہستے معلما نون کے بحرت سے کفا ر قریش بہت خائف ہوسے ۔ اور اون کو ڈر سو ا نو ن نے اگر زور کیڑا تو ہم سے ضرور بدلا لین سکے۔ اس کئے کفار ففرت كوشهيد كروين - ايك شب چند متحب اشخاص ا در او مبرا و د مبروقت اورموقعه کی گاش من شکلنے سلگے غرت کو بہلے جرمل حکی تھی ا ور ہجرت مدینہ کے لئے حکو خدا تھی سوحگا ، نے اپنی خوا لگاہ برحضرت علی کوسلا ویا۔ اورخو وحضرت ابو کرصدلتر ہے راتھ غار تو رمین جا چھیے ۔ کفارنے تیا قب کیا لیکن غار سکے مزیر نے جا لا من و ہاء اور کبوتر نے انڈے وسٹے کفا رسنے خیال اس غا رمین کو کی اومی نہیں ہے ۔ وہ غا ریک جاکر پھر آسٹے۔ تین ن سکے بدہ تخفرت غارسے با سرتشریف لا سنے اور مرمنہ طیر کرمان بین ہے گئے ۔ مرنہ مین لوگون نے بڑے استام سے انحفرست کا مْقِيَالَ كِيا - اورحها جرين كو ايناد نني سجا ئي ننا يا -مسلما نوِن كا مرنبه مين نقل کان کرنا بڑا میا رک ہوا ۔ اسلام کو روز مروز ترقی موتی گئی ۔ ا درسر قوم کے مین شرکی ہونے سکتے۔ اللہ تا سے سنے سلانون کو ناان عطا فريا مُن - ا ورسرا يك لڙ اڻي من اگر جمعلما ٺون کي تعدا د کم ٻو ٽي لیکن غلبہ اور نتح ان کے باتھ رستی تھی۔ اکثر اوا ائبون میں رسول مٹ

کپ سوئے تھے ۔جن مین غز و ہ بدر ۔غوزہ احد یغز و ہ خندق ففرت جب کہ ہے مدنیہ ہجرت کرکے تشریف لے گئے توفقظ مین ومددگار نه تھا۔ فتح کرکے بعد آپ کم میں اس حثیت ہے ے سرکشو ن کی گر د منین آپ *سے سامنے خم تھی*ن اور سرطرف اللام كى ثما يان فترمات نے إينا ولئ بجا ركھا تھا يدسب كيدستا مال وولت ا مباب تنیمت کی روز افزون کنرت س*می جا و وجلا*ل بژههاجا <sup>تا سخا</sup> - ملک مین و رسعت بیدا ہو تی جاتی تمنی۔ اور عرب سکے بڑے ر دار گر دن ا طاعت نم کرنے گئے شعے ۔ لیکن جو کر آ محضرت تھے ان ظاہری اماب کی ایک کو کچہ پرواہ نہتی۔ ٹوکل- انگسار۔ توارش ا پہلے و ن آ ب کی ملبیت میں تھا۔وسیا ہی اخر ککسِ رہا ۔ توکلِ کا تو پہ رے دن کے لئے آپ اپنے یا س کھے زر کھتے ۔ اتے ہے کہ ذخیرہ کرنا ہفے کہ لی برکیفیت تھی کہ خنگ بررمن انحفرت نے ایک شخف کے سینہ برگگی اوس نے آنخفرت سے کہا مجمکوا سینے طا کو ۔ چھڑ می اوس سے بے تصور مار را دس سے عموص قصاص وسیحے - آپ-

ول دیا۔ اوس نے لیک کرمسینہ پر بوسه دیا۔ انتحفرت سنے متحر ہو کر اس ت كاسبب يوجها اوس نے جواب ديا كم مين جب لوا ائى بين ا یا توجان سے اِسمہ ومو میکا تھا۔ میرے سائے یہ بڑی نفت ہے کہ مرتے وم ميرے ہوٹ تم المرے تعرفا مُن-خبگ مدرکے تیدیون مین حضرت عباس بھی ٹنا مل شعے جو استحفرت یچا ہے۔ اون کے ہاتھ بہت تحت بند ہے ہوئے تھے اون کے عیلانگ آ دازے انحفرت کو تکلیف ہو تی تھی۔کسی شخص سنے اون کے ہات و المبلے كر وے وہ فاموسٹس ہوئے تو آنحفرت نے مبب برچا معلوہ و اکر حفرت عباس کے ساتھ رہا ہے گئی سب موکن مرف اسینے رمست دارون کے ماتبہ رہایت کرنا عدالت کے خلاف تھا۔ آب نے فرایا کہ ب تیدیون کے نبر کہول دو۔ ننح کہ کے بعد قیاس کم کے زمانہ میں ایک بڑے گھرانے کی عورت چری کے جرم مین گرفتار رمولی- استخفرت نے اوس کے افتاع کا کا کا کا کا کا کا اور ا ہت سے لوگ مفارشی موسے استحفرت نے فرایا کہ امیروغویب سب کے ساتھ اللہ کے حدود مسا دی مین - اس کے بعدو ہورت نیک حلین رہی۔ ا وميرمبر بان رسيني ستھ -اکیب مبلمان عورت حا مزمونی اورسستگیار سونے کی ور خو است کی ۔ کیو بکہ اوس کوحسرا م کا حل تھا۔ لؤکا پیدہوا ا ور و و ده ما ن کا پیت را - حب و مغنه اکھاسنے لگا اور قت

عورست سنگسار کی گئی۔ عدالست کا اتفا یستفاکہ و ننگنار کی جائے ۔ لیکن برنیو حبر کہ وہ اسینے جرم سے منفعل تھی اور آ<del>و</del> تی عمرسٹ رانت سے گزاری ۔ بغیر مذائنے اوس کے خیا نہے ک رمتِ سے ماتہہ ا ومٹایا - اور الیا بڑا ڈکیا گویا وہ **ت**و ہر کرسکے گذاہو هم و کیفی مین کرمن لوگو ن مین عدا لت کاملکه زما وه مو تا سب . ا ون مین جرم خبشی ا در رحم کی قوست کمزور سوتی ہے ۔ لیکن انخفرت مین اسطلے ورم کی عدالت اور اسطلے ورم کا رحم ا ورم ومت تھی ج تہمیٹ ینے اسینے موقعہ یہ طلا مبر ہوتی تنی-ا در چھٹور انورسکے النا ن کا ال جو بتن دلیل ہے۔ اس مُفرّت نے کبھی کسی کو سرا نہیں دمی گر حد شرع جاری یے کیلئے کو ٹی کا فرخوا ہ اوس نے زیا نہ کفرمین کسی قدر اوثبت لیو ن نہ ہونیچا ئی سو جب مسلما ن سوجا <sup>ت</sup>ا تھا تو <sub>ا</sub> وس کے سا رہے قصور ا بوسفیان کی ہوی مندہ سنے امیر جزہ کے قتل پر ا نعام مقرد کیا تھا عِگ احد مین حب حضرت امیر حزه تههد موے تو مند و سنے او کٹا کلیو کٹا ک ييا ما - أسخفرت كو اسر تمزه ست بهت محبت تقى - آب كوكمال الل سوا ، در منح کمر کے بعید انخضرت نے اوسکا خون ملما نون کوجائز کر د اتھا لیکز و همسلهان سرگئی اورقتانی سستنج گئی -سے خود ابوسفیان سنے سلمانون سے بار ہاجنگ کی تھی لوگون کورمول اللہ

خلات ۴ ، و مکر ، اورطرح طرح کے فتنہ و ضاو پر پاکر تا تھا جب رسول الشُّر صابقاً لیہ وسل<sub>م</sub>نے کمریڑی<sup>ر ہ</sup>ا کی کی تو و ہ تغض حال *کے لئے کہ سسے* با ہر کفلا- اور نشکراسلام کی ثنان وشوکت کو د کمیکرشچیرره گیا مصرت عباس کے کئے ک طالب ا ما ن موکر الخضرت کے یا س آیا ۔ ا ورسلما ن موگیا ۔ رسول منترضی ا لیہ وسلم کا اخلاق ا ور مروت ویکھیے کہ آپ سنے اوس سے ما رسے تحطیے جرم نظرا نداز فرما و سئے - اور پرحکم دیا کہ جو کو کی ابوسفیان سسکے رمین واحسل مویا کعبر من حلاحات یا اسینے گھرسے کو اڑنبد کرسلے ما بلاستمار لگاہے سامنے آھے ملمان ادسکو قتل مکرین۔ عبد المدين سدكات وحي منافق مقا اور وحي ك الفاظ برل وتياتها انتصرت نے وسکاخون ہرر کر و ہاتھا ۔ لیکن جب وہ خطا معا ن کرانے حاصر ہوا ز آ پ نے اوسے خب یا - اگرچہ یہ معانی مباکراہ تھی لیکن نٹوست } نًا ن سے بعید تہا کہ کوئی مجرم معافی جا سہے اور زسختا جائے۔ حب عبشی نے حفرت امیر حمزہ کو شہید کیا تہا وہ تھی سلمان ہوگی اور اُسکا سور معاف ہوا۔ آج کو ئی ہے جو اسینے مخالفون کے ساتہہ الیا فیا عنا نہ بر ا و كرنم كاحوصله ركفتا سور ؟ سنا دت كابه عالم تفاكد كسي شخص كى كلَّلف أب سے وكم في نه حاتي تھی۔ اور آپ ا دسکی ضرور مد و فر استے ستھے۔ ایک و فد آ مخضرت جا برکا ا دنٹ خرید ا ۔ جا برتنگدست آ ومی تنصے ا ونسٹ تمبی اون

مل کی کیفیت پرتھی کہ کو مین حب آ سے تے ہے ۔ گراکیا سخل و ہر د اشت فراستے اور برعا نہ کرستے ، دفعه الوطالب نے انحفرت ہے کہا کرمحومن قرش -، نهبین ہے تم اپنی جان کو خطر و مین نہ ڈوا لو ۱ در فریش سے معبود و کو ر اند کھو۔ استفرت نے فرا کا کہ اگر اسمان سے افعاب اور ب سمی مین با زنہین رہ *سکتا -* اگر آب مبری مدد نہین ک*ر*ستے تواللّٰرکی مروخچکو کا فی ہے ۔ صرت پر تو لوگو ن <sub>کی ا</sub> نیر ارب نی ا ورخا لفٹ کا کیا ا نُر ہو ما ۔ کو کی ن مجي اسکي پر وا زکر انتفا جو ستيح و ل ست ايک پیر کو ٹی تد ہبرا و سے اسلام سے پیمر نہ سکتی تھی حضرت بلال صفی ایک کے غلام ستھے حضرت ابو بکرنے دکیما کہ اون کے مالک نے اُنکخ ِلْمَا یا۔ اور ایک گرم تیمرا ون کے بیٹ پر رکھا اکہ وہ دین آلا ز آجا مُین ۔لیکن حضرت بلال اوس تکلیف کی پر وائے کرتے ستھے نفرت ابو کمرنے اون کو فرید کر آزا وکرویا ۔حضرت بلال مرتے وم کک ملیا نون کے ماتھ رہے اور آنحضرت کی خدمت گز اری من ابنی عمر مرکی ۔ خبک بدر مین معا ذصحا بی سنیرا بوجبل برحکہ کیا ۔ ابوجبل کے۔

عرر نے ایک آلمو ارمعا ذکے ہاتھ پر ماری ہاتھ کٹ کر سنگے لگا - معا ذنے اسے کٹٹے ساتھ کو یا اور دوسرے اسے کٹٹے ساتھ کو یا ور دوسرے باتھ سے ابوجہا کوقتل کیا - اس میں اس میں کا اور تا ہیں وہ سے ابر جہا کوقتل کیا - اس میں اس میں کا اور تا ہیں وہ سے اس میں میں کا اور تا ہیں وہ سے نساویس

ارض بنفاکا ما مل میسا ئی تھا۔ وہ مملان موگیا با د شاہ روم سنے اوسی بہتیرا دیمکا یا گرجب اسلام ایک د فعہ دل مین گھر کرجاسٹے ٹوکب نٹلنا ہے۔ آخر شہید سو ا اور اسلام نرجو را ا

العرسيد سواا دراسلام مربورا به طائف کے باد ثما ہ سنے خدائی کا دعوے کیا کین خدانے اوس کو بہت طائف کے باد ثما ہ سنے خدائی کا دعوے کیا کین خدان ہوا ۔ اور بادتا ہوت از زرگی مبر کرنے لگا۔ یہ ہے اسلام کا اثر اور اوس کی مجت ۔ آحکل کی طرح نہیں کہ حاکم کے خوت کے مارے نا زائس قضا کر دین ۔ جب ہی اون لوگون کی عظمت و ہیں یہ یہی کہ جب وہ ایران و مبتی مصرو شام کے باوشا مون کے باس الحجی نیکر گئے تو باوشامون کی وصنی مصرو شام ون سے دل ان الجبیون کو دیکھ کم مرحوب ہوت ہے ہے ۔ اور وہ بادشا مون سے ور اند و سے تھے ۔ اور وہ بادشا مون سے ور اند و سے تھے ۔ اور وہ بادشا مون سے ور اند و سے تھے ۔ اور وہ بادشا مون سے ور اند و سے تھے ۔

توہم گردن از حکم داور نہ بہیںج کدگردن نیجیپ در حکم تو ترج زمانہ کفریٹن بھی صفرت عربہت سخنت بھی ابھہل نے کہاکہ جوکوئی محدوقت کرسے میں اوسکوسو اوٹ انعام ذو کا صفر عمر نے قتل رسول اللّٰر کا بیڑا اوٹھا یا - راستہ مین ایک شخص نے کہا کہ بہلے اپنے گھر کی توخبرلو- تہا ری بہن اور بہنوئی دو نون سلمان ہو کئے حضرت عمر اپنی بہن کے بان کئے کہ بہلے اون ہی کو

مرمكان ربهوسيح تووه سوره طاير شسروع کیا ۔ او کاچرہ نون آلود ہو گیا۔ بہن ۔ الین مهم توامسلام مزهجو ٹرین سنگے ۔بہن کی ب ت وکیکر ذر ۱۱ون کو رحم آبا اور عبرت ہوئی اور کہا کہ اچیا و م کا خذ وُجِ تم بِرُه رسى تحين انہون نے سورہ طاری موٹی ا ور کنے سکتے کیا اچاکلا مے اوسی وقت الوارا سے سطح من و الى اور الخضرت كى خدمت مين آكر مشرف سر اسلام ہو سنگئے - المستك یی قوت اور و معت ۱ سلام کو حضرت عرکے سب حاصل ہو مائی اوسکی شہا دت نا رنج کے صفون سے قیامت مک نہین مٹ سکتی ۔ بغیری نشا نیون من سے ایک میں ہے کہ اوسکی میٹین گوسکے پ صحیح تا بٹ ہوئین بے کسرے شاہ فارس کٹے یا س جب آنخفرست کے مین حس شخص نے دعو لئے پیغمہ ی کیا ہے اسپے گرف ے یا س بھیرو ۔ ما ذان سنے ووشخضون کو آنحضرت کی ّ ب به د و نوشخص آسئے واس مین ہے کہ تم اسینے تین کسر ه دیا تگر محیران پر استدر سببت طا ری بودنی که و ه میشنگا یا ل سکے دوسرے دن رسول اللہ نے او ن

شخص نے مجھے بلا یا تھا وہ آج رات کو مارا گیا۔ اللّٰہ تعا کے سے ے بیٹے سٹ پیرو یہ ہے । وس کا بیٹ جاک کر وا دیا۔جا وُ با زان و یا جائیگا - بها ن سے به دونو ن شخص به بنعام لکر سیلیے اور اُ وس ہِ وَ ان کے بِاسس مسرکے شکے قتل کی خبر ہونچی۔ با ذان یہ نیکر مسلمان ہوا ور ساتھ ہی مین ا ور ایر ان سکے بہت سے آ دمی ملما ن موسکئے -اسی طرح منح بیت المقدمس کی آب نے خبر دی - حفرت عمر سکے انه مين بت المقدس فتح موا- اسي طرح بهت سي ميثين گو يُان بن جو صحیح نا بن مو مین ۔ یہ توانخفرت کے ذاتی اوصاف تھے جنکامٹل نہین ل سکتا ۔ آپ فی چ<sup>ه تعلیم ف</sup>عرا کی ا ورحن کو احکام شریعیت *کیتے* مین ۔ و ه تعبی السیے عمدہ اور اعل<del>ی</del>ق ے من کر کوئی خرب ندمب اسسلام کے یا یہ کو نہیں پہریخ سکتا ۔ اُنہن ت بری فرق یہ ہے کہ فطرت النانی سکے الکل مطابق من -اور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسنیے مرتبر کی طرف سے حکم سکئے سکتے من ج فطرت انسانی کا بناسنے والاہے ۔ قران خریف سنے صاف صاف عُلِقُ اللَّهُ نَفْسَالًا ﴿ وَسُعَمَا الله تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہین و تیا ۔ گر اوس سیکے عوصلہ سیکے موا

مَّا يُونِينُ إِللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَسَرَجٍ وَ لَكِنْ يُمِينَّتُ كُرُونِ مَنْهُ مَرِيسى طرح كَي نَكَى كُر نَى نهين جاسبًا - مَلَكِمُكُو ر رکمنا چاہتا ہے۔ اور نیز ) یہ چاہتاہے کو متیرا نیا اصان ے ۔ تا کہ تم د اوسکا)سٹ کرکر و۔ تعلیم اسسلامی مین سب سے ہیلے توجید کو سیمئے خدا کی توجید ہیں نے طاہر کی ایسی کسی مرہب مین نہین یا ٹی جاتی -جب یہ میں میں ایسی کسی مرہب میں نہین یا ٹی جاتی -لائتنى كو ب تنكي أنم كولازم ب كرتم كسى چزكو خدا إِن الْحُكُمُ إِلَّا رِللْهِ آمَرَا ﴾ تَعُبُلُ وُ إِلَّا إِللَّهِ آمَرًا ﴾ تَعُبُلُ وُ إِلَّا ايًّا لَا - خَ اللَّكَ الَّذِيثُ الْعَسَائِيمُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ أَلِنَّا سِ لَا يَعُلَمُونُ-ولله بقا سلے سے سواکسی کی حکومت نہین . عکر د باہے کہ سوائے اوس کے کسی کو نہ بوج میں س وحدانیت کاسبی بر انے کے علاوہ قرآن شریف ا بنی عقل کو کا م من لائے اور مظاہر قدرت مین عور و اور کا 'نات کا بنظرامعان شاہر ہ کرکے خانق حقیقی کی ت ا ورحکت کا عله حاصل کرسے -

تَى فِي التَّهُواتِ وَالْإِرْضِ لَا لِتِهِ لِلْمُوْمِ ني خَلْقِتُ كُوُ وَمِسَا تَيْبُثُ مِنْ حَاكِبَتِهِ النِيْ يْقَوُ مِرِ يُوقِنُونَ - وَإِخْتِلاَ نِ اللَّهِ لِي كَ لهِّستادِ وَمسّا ٱنزَلَ اللهُ مِنَ السَّسَمَاءِ مَصِنْ ئىستابىياڭلاش تىسىك الترانيخ البيث لفت ا وَ تَصْنِ لِفِسَيِهِ بے شک ایمان والون کے سلئے آسان وزمین مین ( قدر سیجا ں بہتری ہی نشا نیان ہیں۔ اور دلوگی تمہا رہے پیدا کرنے میں اور جانورون مین حن کو روه روسے زمین پر ) تھیلا ا رہماہے رقدرت خدا کی بہتری ہی بنشا نیان ہن (گر) اون ہی لوگون کے لئے جو بقین لانے کی ر سن اور و هو خدا اور میزرات و دن کی آمدو مث دمین اور و هو خدا سے دسرایہ) رزق دیفے اِنی ) آنا رہا اور اوس کے ذریعیت رمین کو اوس کے مرے پیچیے زندہ کرویتا ہے ۔ اوس مین اور موافوا و <sub>و</sub> بدل مین د قدری<sup>ب</sup> خدا کی بهتری ) نشانیا ن مین به گراون می ہوگو ن کے لئے جوعقل رسکھتے ہیں۔

کتاب رکھی ہے ہم میہ جانتے ہین کر اس کا کا تب خو ورین اور نوج بربل بوٹے بنانے آتے تھے۔ کتاب کی ترسب معلوم ریب کتا ب سے من ست وا قف تھا۔لیکن ادسکی تما مرحفا کُل واوہ کنا ۔ بہن معلوم نہین کہ وہ سخی ہے پانجیل فونٹر و ہے یا فن موسیقی سے و اقعت ہے یا جا ہل عرض ہم کو اوس کا بہت مس ہے دیں خداوند تھا سلے کی ہے اُتہا قدرت کا کو ن أونِيئتُم مِينَ العِلْمِ إِ قران شریف مین بینمیرکا جها ن کهین و کراً یا ہے تو اس علط فہی کو لئے کہ لوگ بیغمر مین ثنان الوہمیت نہ سنجنے لگین بیغمر کی عَنُلُ لَا أَفُولُكُ لَكُمْرُ عِنْدِي يُ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا آغُلَمُ الْغَنْيَبِ وَلَا آقُولُ لَكُ فَالِّيَ مَلَكُ إِنَ آثَبِعُ إِلَىٰ مَا يُوحِيٰ الِتَّا -دے مین تم سے بہ نہیں کہتا کہ میرسے پامس اللر کے خزانہ ورمین غیب نهبن جانتا ۔ او رنه مین به کهتا ہون که مین فرست تهون مین تو ا وس برحیتا مون جوالله کی طرف سسے مجبکو مکم برواسیے۔ سے پہلے بیض بوگون نے خدائی کا وعو کیا۔ جیسے رعون - نمرو و بست دو وغیره تعضون مین انس*انیت کے سا*تهه الوم پیا

ملمرکی جاتی تھی۔ مجیسے بیو دی مضرست مرسای کو عیسانی حضرت " ندا کا نفرزند اسنتے مین مندو کرشن جی اور رامیندرجی کوحند اکا اوتا رخا ل تے ہن ۔ لیکن اسلام سنے توحید کا ڈکٹا اس زور سسے بجایا کر جشخص لام په ايمان لا يا وه ارجونه لا يا ووسب مې کې توسجېه مين آگيا يکه انسا ن خدا نہیں ہوسکنا میناسنچ بیٹت نبوی کے ببدسے آجگ کسی شخص سے خدائی کا وعوے نہین کیا ہم دن بحرمین بانچ وقت حب خدا و ندعالم کے منے مسجد مُ عبو دیت سجا لا نے من تورمول اللہ کے انسان مونے کی آمَتُهُ لَ أَنَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُمَلَ لَا كَتُمْ مِلْكَ لَهُ وَالشَّهُدُ أَنَّ مَعَهُ لُ عَسُلُ اللَّهِ وَرُسُولُـهُ فَكُ لِنَمْنَا } نَالَبَقَرُ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَى آنَّهَ لهُكُمُ إِللهُ وَاحِلُ مَا سُتَقِيْهُ وَ إِلَيْ اِن ہے۔ نمید ہے مین ا ور کچھ نہین تمہا ری طرح ایک آ دمی ہو ن مجھرخدا کیطان وی ازل ہو ئی ہے ہم مب کا خدا ایک ہی ہے بس اوسی کی طرف منہ سے ا وسے اپنے گنا ہون کی معانی جاہو۔ إِنَّا آ رُسَلُنْكَ بِالْحُقِّ لَشِيْلًا وَسَدِينُواً مِنْ تم کوخوشخبری دسینے والاا ور ڈراسنے والا کرسکے بھیجا-د ومری طرف اون احکامات شرع کو سلیے جو انسان کی روز مروز وگر منزلی ا درتمد نی ط لت سے تعلق رسکتے مین اور با مہی معاملات ا ورتعلقات کم

رست ر کھنے سے لئے صا در فرمائے گئے مبن تومعلوم ہوگا کہ وہ نہایت سہل نہا یت مغدل اورانسانی جلت کے عین مطابق من ۔ اوراگر نبی نوع ا ننا ن بطور کا مل اون بر کا رہنب رہو تو تھر کسی قانون کی حاحب تتحضی علم اخلاق کے تین بڑسے حصہ من ۔ اول تزکیفنسس ، دوسرے یں منرل کے ساتہ حن سلوک ۔ تمییرے تما م گروہ انسانی سکے ساتھ جن سے مسی طرح ما بقہ یڑے مدالت کا برا و ۔ قران شریف نے ان تینون ابواب مین ایسی کامل مداتین کی من که اگسب افراو قوم اون پر بندمون تو نامکن ہے کہ اون کی زندگی بہترین زندگی مذہو اوروہ ونیا کی ا نسان کا قاعدہ ہے کہ دوسرون کو تونفیعت کرسنے برطیدی آما وہ موجا لیکن <sub>اسب</sub>نے عیوب کی خبر نہیں لیتا۔ اسیسے لوگون کو خدار تعا سائے <u>نے</u> اَ تَاصُوُونَ السَّنَاسَ بِالْيِرِّونَنْسَوُنَ اَ نُعْشَبَكُمُ تم بوگون كوتوكيت مونكي كرو - ا در اپني خبر نهين سليت -تہذیب نفس کی خوبی بیر نہنیں ہے کہ لوگون کے و کہانے کوانسان اعمال حسنه صاور مون ملكه تزكيه نفن ا وس وقت تك كا مل نهين مو اجب مك ک مرائی سے با بطبع نفرت نہ ہوا ورجہان دوسرون کے دیکھنے کا کھنگانہو و اِن میں انسان برائی سے بیچے اس سلنے حکم فر مایا گیا ہے ۔

تَقَرُّ بُوُ الْفَقِ احِشَ ما ظُلْهَ وَمِنْهِا وَصَ ت ۔ بے شرمی کی باتین کہلی مون یا ڈھکی اون سکے با ىخى نەسىتىگو -صداقت ا ورعدالت نفنس كابهت بر اجوبرسب ليكن عموماً النابز مین را بج ہے کہ اپنو ن کی یا سد آرمی ا ور رعایت کیا کر ستے ہین اللہ تق *ا ون سے ارٹا فراتا ہے۔* یَا آیمیا اللانینَ المنٹُو **اکُوِ نؤُ فو آ**مِیْنَ یِا لَقِسْ طِ شُهَدًا ۚ لِلهِ وَلَوْ عَلَىٰ ٱنْفُسَكُمُوا وَالْوَالِلَهُ مِن سلما نو — الفاف برمصنوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اورخداسی ور کر گوامی رو - اگرچه بیدگوامی تها رسے اسنے - یا ان باپ اور ئة دارون كے خلاف سنے ركبون نام و -جو لوگ اعمال *حسنه کے* با بند ہن ۔ اون کو قرآن شریف مین جاگا وشخبری دی گئی ہے۔ وَ الَّذِينَ الْمَنُّو وَعَلُو الصَّلِحَتِ سند جنَّت تَجُونُ مِن تَحُهُمُا الْأَلَا لَهُ سَارُحُ للدينَ فِيهَا آبِدًا - وَعَدَا للهِ حَمْثَ أَوْ مَنَ أَمُ مِنَ اللهِ قِيلاً ــ جو لوگ یان لائے اور استھے کام کئے اون کو سم باغون میں لیجا کی

جن سے تب نہرین ہرمی مون گی۔ وہ مہشہ ا دن مین رمین گے۔ یہ الشراعا سیا وعدہ سب او را ملند تنا سلے سے بٹرہ کر بات کا سیا اورکون سے ۔ تزكيننس كي بعد دو سرا ورجر الل منزل كي ساته صن سلوك كامى منه ل مع مراه انسان کا وه گهرست جهان وه اسینے قریبی رسمشة دارو مثلا و، لدین بیوسی سجین ک سکے ماتمبہ رشبا سب نوکر جاکر لونٹر می غلام اور ر و پیمبید کا انتظام سب تر بیر منزل مین و احل سے - منزل کے عمرہ ا نتظام کا اصول یہ ہے کہ سب ایل منٹرل کے مقوق کاخیا ل رکھا جا۔ ا ورلو گون مین عدالت نهبن - بلکه محبت ۱ ور اینا رقائم موکسی شخص کے لَّهر کی حالت حبّد رزیا وه عمده مو گی - ۱ وسیقدر ۱ وسکو آ<sup>ا</sup>رام وراحت سكين قلب حاصل موگا - قرآن شريف سنے اس منزل كے ساتھ حسن ملوک کی تعلیر سبت سنسرے وبط *کے ساتھ* وی سبے اور سر ایک کی مرتبہ کے موافق اوس کے ساتھ سلوک کر ٹاسکیا یا ہے۔ والدین کا مرتبرسب سسے زیا وہ سبے اس سلئے ۱ رس وبا لواليائين إحستاتًا بوران إب يرييل رِ أَمَّا بِبُلِغُنَّ عِنْكِكِ الْكُثِرِ آحَنْ هُبَ وُ كِلَاهُمَا مَلاَ تَقُل لَهُمَا الْحِبِّ وَلا تَنْهَرُهُمَ وَفُلْ لَهُمُمَّا قُوْلًا كُمِن يُمِتَّا ١٥١١ رُهُ و ترب سانے براہ کو پېږېځ جا مين ا کيسب يا وو نو تو ۱ و ن کو ژن کک نه کېه ۱ ور۱ د ن سست ادب سے بات کرر

بِنُ الْيَا يَهِمُ أَنْ خَلَقَ لَكُوْمِينَ ٱنْفُسِكُمُ آذُوَاحًا لنُوْ ۗ إِلَهُمَّا وَجَعَلَ بِنِينَكُوْ مُودَةً وَرَحْمَتَ ہے کہ نیا دے تم کو تہا ری سمے جاڑے ن کیڑوادن کے پاس ا در رکہا تہا رہے ورمیان محبت ا ورمہر وَلَا يَخْعَلْ مَيْرَ لِنَ مَغُلُو ۖ لَهُ إِلَّى عُنُقِكَ وَلَا كُلَّ الْسَيْطِ فَتَقَعُمَ لُ مَا لُوْمًا فَتَخْسُوْلًا ا درانا با تهه نه اتناست کو و د گویا )گرون مین بند با سے - ۱ ور نه بالکل وس کو پہیلا ہی دو۔ الباکروگے توتم ایسے بیٹیےرہ جا وُ سے کے کہ لوگ تم کو طامت ہی کر بن گے ( اور تم نہی وست تھی مو گے ) اب تمد ن کو سیسے کوئی شخص حب نے تعلیم اسلام اور <sup>تا</sup> یکے اسلام ے۔ اس اسے مطالعہ کیا ہوگا۔ اس واقعہ سے الکا رنہیں کرسکتا بے تعصبی سے مطالعہ کیا ہوگا۔ اس واقعہ سے الکا رنہیں کرسکتا م نے جا ہون کو عالم وحشیون کو ہذب خانہ بدوشون کوسکدن بنادیا ہے کہ اسلام سے زیا وہ کسی نرسب سنے ونیا مین تمدن قائم نہدین س نے برا ورز مبند سب کوتاویا۔ لاڑھیا نمیت إنشلاهم الام من رمبانت نبين بهي رُقَی تمدن کی ہیں اس صروری شرط یہ سے کہ مک<sup>ی</sup> میں امن<sup>.</sup>

وَكُمْ تُفْشُكُ وْ فِي الْآمْنِ ضِي تَعْلَى إِصْلاحِهَ ا ور مک مین انتظام کے دربت ہوے پیچے فنا و ندیجیلا کو ۔ وَ ٱلْفِتْنَهُ أَاسَتَ لَكُ مِينَ الْفَتَسْنِلُ نَسْنُرُونَا وَ) سَبِيلًا تمدن کی ترقی کی دو سری شرط عدالت سے لیکن مبطرح عدالت تىدنى خرابيون كى جا ع سەپے ظلم تمام تىرنى خرابيون كى جڑسىپے - اسلام د تعہ پر عد الت قائم رکھنے کالسنتی سے حکم و با ہے ۔جو**لوگ** صاحب اختيارا وربرسر حكومت من اون كوفرايا ولا أخصت ثمتم بَئْنَ النَّاسِ أَنْ تَتَحَكَّمَوْ وِبِالْعَسَالُ لِ صِبْمُ لِكُونَيْنِ عكر نيو توعب دل والفيات سيے فيصاركرو به انسان کا قاعدہ ہے کہ جب وہ برلہ لینے پر کھڑا ہو کا ہے توعفر ٹھنڈ اکر نے کے لئے یو دی ڈ ت حرف کر تا ہے ۔ اسلام سنے اسک منعركيا ، و يفر ما يا وَقَا تِلُوُ ا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ الذِّبْنَ يُعِنَا يَكُوَّلَكُمُ و لا تعتقل وا - جولوگ تم سے رسی تم سی اللہ کے راستہ ین ہے اور ور در در اور تی نہ کرنا ۔ اِن الله کا پیجے ہیں۔ المنعُنستنسيل بيت 💎 املهُ زيا وني كر نے و ايون كويندنہين كرما بعض لوگ خیا ل کرتے بن کرمجائے اس کے کر قائل کو بطور

ا ص قل كرسنے كى تعليم اسان كو ديائے - كال كا قصور عمر كرسنے كى إلنان كوكيون منه ويجاسئ - كيو كم عفو كا مرتبه قصاص سسے ت زیا و ہ رحم سیے ۔لیکن جر لوگ علم ریا رت سے وقا نتے ہین کہ طالم رپر رخم کرنا طام کو ترقی و نبا ہے۔ ۱ ورجب طن ئے گا تو تمدن کی بنیا دین کھو کھلی ہوجا کین گی۔ اس کے غداوند کتا وَلَكُونُ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ سِا ولِي الإلبَاب لَعَلَّكُو كَتَقَوُّىٰ تَ - ا ورعقلند و نصاص (کے قاعدے) مین تمہاری ز ندگی ہے۔ (۱ وراس غرض سے جا ری کیا گیا ہے) ٹا کہ تم خو زیزی نتا تندن کا بڑا جرو معاملات بین - ا درمعاملات مین خرابی اس وجه سسے یڑنی ہے کہ لوگ اسینے قول وقرا رپڑقائم نہین رہیتے۔اہڈ تفاسے بِاللَّهُ اللَّذِينَ الْمَنُو آوُ وَوْرِبا لُعَفُونَ ملا نواسینے اقرارون کو بورا کرو - نمام قانون معاہرہ جو آج کل تون مین جاری سے اسی آیت کی شرح سے۔ تمام احکا ات قران شریف کا السیے چموٹے سے خطبہ مین بیا ن کا تو نا مکن ہے ۔ ما معین کو چا ہیئے کہ قرا ن شریف پڑمن ا درسجہ کرڑمین اکثر مسلمان احکام قرآن کو بھول سکئے مین اور اسی وجہ سے ذلت وخوار؟ مین میں اور اسی وجہ سسے روز بروز ان مین تنزل آ کا جا کا ہے ۔ ورندرا

بین برعل تو و مچن<del>ر ہے</del> کہ صرف عا لم اور پر ہنرگا رہی نہین لکہ و نیا کا اج <sub>ا</sub> ورونیا کا حکم<sub>ا</sub>ن نباکر حمور<sup>ا</sup> تحضرت صلعم کی تعلیم ا ورصفات طا سری و ـ تومعلوم سو تا ہے کہ دیا مین سوائے آ ا جو بغیمبر بھی ہو۔ سا ہی بھی ہو۔ ن تھی ہو۔ اوشا وتھی ہوا ورسانتھ ہی فقیر بھی ہو۔ ا ننان مین و وطرح کی شرافت ہوتی ہے ایک توشرافت واتی دیچ رانت نسبی - آنخفرت کی شرافت وا تی کی تو منظرسی کیفیت د من کی شرافت **نسی کاحا ل سنے ک**ریر **نیرنس** سمجی اللّٰر بغيم كواسط ورمه كاعطا فرما بإتحفا سيخانج حضرت آك هرعلمالسلام ابراسيم اورحضرت المعيل عليهم السلام آب سك اجدا ومينان مرت اسمیل کی او لا و مین عد مان اور او کلی او لا د مین فیرمین کا و و مسر ا لِبْس نِمَا بِيدِ الرِّحْتُ - قريش كي آثَهُو بِن بَيِّتُ مِن **إ**مشهم علب آنخفرت کے واد اور اون سمے سیٹے عبد اللّٰہ تے۔ نبی فریش کو د وسرے نبی اسمعیل پر برسب حکوم ل تھی۔ اورجب فرنش کی او لا د مین کمہ کی حکوم کی محرانی است کو می تو نبی است مرد وسرے نبی قریش میانفنل مو ى مارح أتخفرت كالملك نسب بميشه السيس النخاص مين رواع زيا وه

حب وه ووبعت رابا نی حبکو نور محربی صلی الشر علیه وسلم-تے مین اینے اصلاب طا ہرہ اور ارحام طیبہ مین متقل آپ کے والدحفرت عبداللہ سے حضرت آ منیک پہوسخی تواوس سال ت خیرو برکت سو کی . قحط د فع موا مینه برما . زمین سرمبرمو کی بها نیک ہل عرب سنے ، وس سال کا نام سسنۃ الفتح و الا بہاج رکھا۔ ا یام حل من حضرت آمنہ نے خواب مین و کیما کہ ایک شخص کہتا ہے ے شکم مین الیاشف سے جو سروار ہے عالم کا اورجب بید ا ہو تواٹسکا هجل رصلعم) رکھنا - 1 وربوتت و لا وت حضرت آمنه کو ایسا نور دکھا کی ے اونہین ثام کے مکانات نظراتے تھے۔ ر بیج الاول کی با رموٰین تا ریخ بوفت صبح صا دق انحضرت سے عالم مین طہو رفر ما یا ۱۰ در زمین و آسمان آپ کے نورسے سنور مو ا بیا معلوم ہو تا تھا گو یا سا رہے زمین کی طاف حجک آھئے مہن روسے زمین ، اوموقت سرگون ہوگئے ۔ فارس کی آگ جو نزار ہا برسسے عبل رہی تقی تجھے گئی۔ نوشروں نیا و شاہ نارس کے ایوان میں زلز لہ آیا۔ اور سہ ۱ ے اوس سنے گریٹسے اور اللہ تعالی کی وہ رحمت جو اسینے بندون کے ۔ ا ہ ر است پر لا نے کے سکنے زمین کیطرف متوجہ تھی اسطرح طا سرہو کی کہ حفرت رحمتدا للعالمين يبدر موسك

| ر نکے نیم کے<br>بِعظیم کے       | من عطرار باغ مین ج<br>تقسیم ہوسٹکے با رٹوا<br>اسٹ تہا ر د و | ریم کے<br>زیم کئے | شحي لطف خداوك       | در مین کشا ده<br>خلعت بشین سً |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| جن وبشرم الم كو آكين كيكارد و   |                                                             |                   |                     |                               |
| نسان کلهسسم                     | رمايال پايارار<br>على جيكب خيرالح                           | اً ابرأ           | ى وسسلم وائمُ       | ا ارب صل<br>انده              |
| نب علم وحيا ا                   | السلام اسے صا                                               | فتيا              | ے مطلع <b>نور</b> و | ا نسلام اسب                   |
| 1 1 -                           | اللام است عارا                                              | نسلام             | تجم تا قتب الر      | السلام اسسے                   |
| راست اولیا                      | ا نسلام اُ ہے مقت                                           | _                 | ، بنٹو اسٹے<br>ر    | ,                             |
| . ابر جمستی                     | الىلام اسىے آئ                                              | نعمتى             | ے آگد کا ن          | ا نسلام ا                     |
| م ظلماتِ ربب                    | اللام اسے اج                                                |                   | ے مشرقِ انوا        | 1                             |
| کرِ تو درمانِ من                | اللام أسب ف                                                 | -                 | ے ذکرِ تو ایس       | 1                             |
| يا رِنا مدار                    | برتو للمسم برجار                                            | ر يار             | ابررحمت فيغر        | انسلام اسپ                    |
| صدسلام ازما بهمسه وم صبح و ثنام |                                                             |                   |                     |                               |
| برتو- هم برال دا لا وست منام    |                                                             |                   |                     |                               |
| Y.                              | 2.                                                          | W                 | <i></i>             | الن                           |
|                                 |                                                             | -VO               |                     |                               |
|                                 |                                                             |                   |                     | •                             |
|                                 | <i>.</i>                                                    |                   |                     |                               |
| أستصرأ                          | ن درج کرنے کیلئےعنایت فی                                    | بلهش يماد         | به افولاصاحب ق      | ۵- بيراشعا ديمفرية            |

غة بولوي سحاد مرزا بيگ صاحب دېلوي فلسفة عملي يرمسبوط اورحام كتاب سيصاس مين السنسرا والشاني كي روحا نن ر تعنب کی تدابیر کے سائد قرمی رتی اورعزت حاصل کرنے کے اصول بھی مباین کئے گئے مین اور تبذیب اخلاق تدربیر-منزل ساست مدن کے وہ مصنا مین ورج مہن جواننان کی ذات مین *جهرشرافت پیداکرسنے داسانے ادراسکوزندگی سکے مختلف* مدارج - مختلف زما بوٰ ن ادر مختلف حالتو ن بین اصول حکمت پر کار مندر کیتے والے ہن عور رون کی تعلیمرا ورحوٰ ق کی مگہدار شب کا ذکر بھی موقع ہمو قع کیا گیا۔ ہے عبارت شب تدروان کی فیمت تین روییے سے ر علم الانسان میں یہ پہلی کئا ب نکہی گئی سبے۔حب سے اسان کے تمام تو ام سأنى اورحبهما نى اورحضو صيات طبعى كى كيفيت اجبى طرح منكثف موحبا تى بىج علمالان ن اورمشامرہ وُات کی نتریف اور کیفیت ہیان کرنے کے بعدانسان کی بهائن ساحنت ارتقا - قدامت \_ الأاع وا قسام دعیره سکے متعلق زمانه حال کی تحقیقاً لونهایت عمر گیسیے بیان کیاس*یے اور تھرا حساسات اور نطق کی حقیقت ب*ان کرسکے حیات نغنب کی کیفنیت ادر نغس کی تمام فو نون کا حال مشرع ساین کیاہے - علم ا حلاق معامشرت ومتدن كافلسفه نهاييت حذ بي ست بيان مواسب - طرزمان نهايية

يبالفهم دلچيپ - زبان بامحاوره اورسف تيسب - علوم حديده كي اصطلاحات نبایت عمر کی سے قایم کی گئی ہیں۔ اور جونکہ جابجا آیا ت قرآن مشریف سے ستدلال کیا گیاہیے یہ کتاب مذہبی علی۔ اوبی حیشیت سے قابل مطالعہ ہے قیمت دوردبیر-عگا ا خلاق ۔ معاشرے و تندن کے سبق نقعہ کے بیرایہ میں مکھاسے ہیں۔ اس كتاب كيم مطالعه سے خپالات مين وسعت اور مبہت سي نئي معلوات حاصل ہو ت ہے ۔ قصد دلیب اور درو انگیز ہے جس مین زندگی کے مدو جزر کی تقويرين نظراتي بين تطعف زبان مين بينشل سے قيمت دس آند ١٠ر دِمترجه موالوی معنوق حسین طان صاحب بی-اسسے) اس کتاب مین علم معدنیات بنا مات اورحیوانات کا ذکرمفصل کیا گیا ہے۔ حس سے مخلوقا عالم کی حقیقت اور ان کی انواع وا تسام کی کیفیت معلوم ہوتی سے کتاب سهل دلجیب اور مفید و حدید معلوات سے برسے - فیمرت روروبیدی